KHAN001 www. Ahle-haq. net. tc

بهوقيع: تحفظ منت كالفرس نئواهتنام: جميت علمار بند

علم خرين مين المم خرين الما الوصنيف كامقا ومرتبه

حبريث التماعظ من من بالتمان الرسي استناذِ عَرُنْتِ وَالْالْعُلُوم ديوبند

شايع بردة

جمعیة علماء هند ابهادر شاه ظفر مارگ نتی دلی ۲۰۰۰۱۱ (انڈیا) امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ٹابت رحمہ اللہ کی جلالت قدر وعظمت شان کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ تابعیت کے عظیم دنی اور روحانی شرف کے حامل ہیں امام ابوطیف کی بیہ الی فضیلت ہے جس نے انہیں اپنے معاصر۔۔فقہاء محدثین میں اسادعالی کی فیٹیت ہے متاز کر دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تجربیمی مکی لکھتے ہیں۔

" إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولد ه بهاسنة ثمانين فهو من طبقة التابعين ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له كالأ وزاعي بالشام ، والحمادين بالبصرة ،والثوري بالكوفة و مالك بالمدينة

المشرفه، والليث بن سعد بمصر" (١)

امام ابوحنیفہ نے اپنی پیدائش من ۸۸ کے بعد صحابہ کی ایک جماعت کا زمانہ پایا ہے جو کوفہ میں تھاس لیے وہ تابعین کے طبقہ میں ہیں ، اور بیشر ف ان کے معاصر محدثین وفقہاء جیے شام میں امام اوز اعی ،بھرہ میں امام حماد بن سلمه، امام حماد بن زيد، كوفه من امام سفيان تورى ، مدينه من امام ما لك ، اور

بقره مين امام ليث بن سعد كوحاصل نبين بوسكا\_

حافظ الدنیاامام ابن جرعسقلالی نے بھی ایک استفسار کا جواب دیتے ہوئے امام ابوصنیفیگ تابعیت کوبطریق دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے ان کے الفاظ ملاحظہ سیجئے!

أدرك الإمام أبوحنيفة جماعة من الصحابة لأنه ولد بالكوفةسنة ثمانين من الهجرة وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفي فإنه مات بعد ذالك بالاتفاق ،وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك ومات سنة تسعين أوبعدها، قدأورد

(١) الخيرات الحسان فصل سادس ص: ٢١ ، از علامه ابن حجر بتيمي عكي .

ابن سعد بسندلابأس به أن أبا حنيفة رأى أنسار كان غير هذين في الصحابة بعدة من البلاد احياء\_

وقد جمع بعضهم حزأفيما وردمن رواية أبي خنيفة عن الصحابة لكن لايخلواسنادهامن ضعف والمعتمدعلي ادراكه ماتقدم واعكي رويته لبعض

الصحابة ماأورده ابن سعدفي الطبقات،فهوبهذاالاعتبارمن طبقه التابعين ١٥(١) امام ابوحنیفہ نے صحابہ کی ایک جماعت کو پایا ہے کیونکہ آپ کی ولادت ٨٠ هيس كوفه ميس موئى اوراس وفت وبال صحابه ميس عبدالله بن الى اوفى موجود تھے کیونکہان کی و فات بالا تفاق• ۸ھے بعد ہوئی ہے،اوران دنوں

بعرہ میں انس بن مالک موجود تھاس کے کہان کی وفات ۹۰ھیااس کے بعد ہوئی ہاور ابن سعدنے ای سندے جس میں کوئی خرابی ہیں ہے بیان کیا کہ امام ابوحنیفہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کودیکھاہے، نیز ان دونوں اصحاب كےعلاد داور بھى بہت سے صحابہ مختلف شہروں ميں بقيد حيات تقے اور

بعض علاءنے امام ابوصیفہ کی صحابہ ہے روایت کر دہ احادیث کوایک خاص جلد میں جمع کیا ہے لیکن ان کی سندین صعف ہے خالی نہیں ہیں ،امام ابو حنیفہ کا سحابہ

ك زمائي كويان ك متعلق قابل اعتاد بات و بى ب جوگز رچكى ب اور بعض صحابہ کود کیھنے کے بارے میں قابل اعتاد بات وہ ہے جس کوابن سعد

نے طبقات میں ذکر کیا ہے لہذااس اعتبارے امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ تا بعین كطقيس عينالح-

علامه بیتمی مکی اور حافظ ابن حجرعسقلانی کے علاوہ امام دار قطنی ، حافظ ابونعیم اصبهانی

حافظ ابن عبد البروامام خطيب بغدادي ، ابن الجوزي ، امام سمعاني ، حافظ عبد الغني مقدى سبط ابن الجوزي، حافظ زين الدين عراقي ، ولي الدين عراقي ابن الوزيريماني ، وغير ه ائمه حديث نے بھی امام اعظم ابوحنیفہ کی تابعیت کا اقر ارواعتر اف کیا ہے۔

ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء

(١) تبييض الصحيفة ص: ٢٦،٢٥، ا, حافظ سيوطي مطبوعه كراچي ١٤١٨ه

طلب مدیث کے لیے اسفار امام اعظم الوحنيفة نے فقہ و کلام کے علاوہ بطور خاص حکیث یاک کی تعلیم و خصیل کی طی اور اس کے لئے حضرات محدثین کی روش کے مطابق الفار بھی کئے چنانچدامام ذہبی جورجال علم ونن کے احوال وکوا نف کی معلومات میں ایک انتیازی ثنان کے مالک ہیں این مشہور اور انتہائی مفید تصنیف "سیر اعلام العبلا" میں امام صاحب کے تذکرہ مين لكهة بين وعنى بطلب الآثار وارتحل في ذالك (١)"امام صاحب عظلب حدیث کی جانب خصوصی توجہ کی اور اس کے لئے اسفار کئے۔ مزيدية هي لكھتے ہيں:\_ ان الامام اباحنيفة طلب الحديث واكثرمنه سنة مئة وبعدها (٢) امام ابوطنیف نے مدیث کی تحصیل کی بالخصوص دواجداوراس کے بعدے زمانه میں اس اخذ وطلب میں بہت زیادہ سعی کی۔ امام وہی کے بیان "وارتحل فی ذالك "كی قدرر علقصیل صدر الائمهموفق بن احد على في اين مشهورُ جامع كتاب "مناقب الامام الأعظم مين ذكر كى ب-وه لكھتے كهامام اعظم ابوحنيفه كوفى نے طلب علم ميں ہيں مرتبہ سے زيادہ بصرہ كاسفركيا تھااوراكثر سال،سال بوسے قریب قیام رہتا تھا۔"(۳) اس زمانے میں سفر حج ہی افادہ واستفادہ کا ایک براؤر بعیرتھا کیونکہ بلا واسلامیہ كے كوشہ كوشہ سے ارباب نصل وكمال حرمين شريفين ميں آ كر جمع ہوتے تھے اور درس وتدریس کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔،امام ابوالمحاس مرغینائی نے بالسندنقل کیا ہے کہ امام صاحب نے بچین فج کئے تھے۔اور بہتاری اسلام میں کوئی عجیب بات بیں کہاسے مبالغة آميزتصور كياجائے كونكه متعدد شخصيتوں كے نام پيش كئے جاسكتے ہيں جن كى مج کی تعداداس ہے کہیں زیادہ ہے چنانچہ امام ابن ماجہ کے سیخ علی بن منذر نے اٹھاون کے کئے تصاوران میں اکثریا بیادہ ہی تھے، (۱)محدث سعید بن سلیمان ابوعثان واسطی نے (١) سراعلام النيلاء ٢ ،٢٩٣ (٢) سراعلام العيلاء ٢ ، ٢٩٩ (٣) مناقب الامام الأعظم ار٥٥=

الما تُم في كئے تھ (٢) اور حافظ عبد القاور قرش نے حواه والمضيه في طبقات الحنفيه میں امام سفیان بن عیبنہ کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ اُنھوں نے ستر حج کئے تھے علاوہ ازین ۱۳۰ ھے خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ تک جلیدت چھسال کی ہوتی ے آ کامتقل قیام مکمعظمہ ہی میں رہا(۳) ظاہر ہے کہاں دور کے طریقة رائج کے مطابق دوران مج اوران چوسالمستقل قیام کے زمانہ میں آ ب نے شیوخ حرمین شریفین اور داردین وصا درین اصحاب مدیث ے خوب خوب استفادہ کیا ہوگا طلب علم کے اس والہانداشتیاق اور بے پناہ شغف کا ثمرہ ہے کہ آپ کے اساتذہ وشیوخ کی تعداد جار ہزار تک پہنچ کئی(م) پھران جار ہزار اساتذہ ہے آپ نے کس قدر احادیث حاصل کیس اس کا مجھاندازہ مشہور امام حدیث حافظ مسئر بن كدام كاس بيان كياجاسكتا ع جدامام ذہبى في مناقب امام الى حنيفه وصاحبية مين على كيا -علم حدیث میں مہارت وا مامت امام مُسعر بن كدام جوا كابر حفاظ حديث مين بين امام صاحب كى جلالت شان كو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

طلبت مع ابي حنيفه الحديث فغلبنا ،واحذنا في الزهد فبرع علينا

وطلبنا معه الفقه فجاء ماترون حواله تلخيص(٥) "میں نے امام ابوصنیفہ کی رفاقت میں حدیث کی تحصیل کی تووہ

ہم پر غالب رہے اور زہدو پر ہیز گاری میں مصروف ہوئے تو اس میں بھی وہ فائق رہاورفقدان کے ساتھ شروع کی توتم دیکھتے ہوکداس فن میں کمالات

3 mg 12-" (۱) سنن ابن ماجه با ب صيد الكلب = (۲) مناقب امام احمد از ابن الجوزي ص ۲۸۷ = (۳) عقو والجمان از مؤرخ

كبير ومحدث امام محد بن يوسف الصالحي الشافعي ص١٦٥ (م) عقود الجمان مي امام صالحي في الباب الرابع في ذكر بعض شيوند كے تحت ٢٧ صفحات ميں شيوخ امام اعظم كا اعاد كركتے ہيں۔ (٥) مناقب ذہبى ص: ٧٧

مسعر بن كدام وہ بزرگ ہيں جنكے حفظ والقان كى بناء امام شعبہ انہيں صحف كها كرتے تھ(ا) اور حافظ ابو كر رام برمزى نے اصول حديث كى اولين جامع تصنيف المحدث الفاصل میں لکھا ہے کہ امام شعبہ اور امام سفیان توری میں جب سی حدیث کے بارے میں اختلاف ہوتاتو دونوں کہا کرتے کہ ادھبنا الی المیزان مسعر"ہم دونوں کو مسعر کے پاس کے چلوجونی حدیث نے میزان علم ہیں ، ذراغور تو فرمانے کدامام شعبداور امام سفیان توری دونوں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں پھر ان دونوں بزرگ میزان جی ذات کے بارے میں پہنادت دے کہ وہ علم حدیث میں ہم پر فوقیت رکھتی ہے ای شخصيت كافن حديث مين يايدكيا موكا-

مشهورامام تاريخ وحديث حافظ ابوسعدسمعاني كتاب الانساب ميس امام صاحب كتذكره من لكسة بن-

اشتغل بطلب العلم وبالغ فيه حتى حصل له مالم يحصل لغيره ـ (٢) "امام ابوحنیفه طلب علم میں مشغول ہوئے تو اس درجہ غایت انہاک کے

ساتھ ہوئے کہ جس قدرعلم انہیں عاصل ہوادوسروں کونہ ہوسکا" غالبًا امام صاحب کے اس کمال علمی کے اعتراف کے طور برامام احمد بن صبل اور

امام بخاری کے استاذ حدیث یکنخ الاسلام حافظ ابوعبد الرحمٰن مقری جب امام صاحب سے کوئی صدیث روایت کرتے تو اس الفاظ کے ساتھ روایت کرتے تھے احبر نا شاھنشاہ

ہمیں علم حدیث کے شہنشاہ نے خبر دی۔ بیرحافظ ابوعبد الرحمٰن مقری امام ابوحنیفہ کے خاص شاگردی اورامام صاحب سے نوسوہ ۹۰ حدیثیں تی ہیں جیسا کہ علامہ کردی مناقب الامام الأعظم (ج عص ٢١٦مطبوعه دائرة المعارف حيدرآباد) مين لكهي بي عبدالله بن

يزيدالمقرى (ابوعبدالرحن)سمع من الإمام تسع مأة حديث) ای بات کااعتراف محدث عظیم حافظ بزید بن بارون نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

كانابوحنيفة نقيا،تقيا،زاهدأعالمأصدوق اللسان احفظ اهل زمانه (٣)ـ

(۱) تذكرة الحفاظ ازامام ذبي ام٨٨=(٢) كتاب الانساب طبع لندن ورق ١٩٦=(٣) خيارا لي حنيف اسحاب ارتميري ال٢٣=

۷

امام ابوحنیفه پاکیزه سیرت، متقی، پر بییزگار، صدافت شعار اور این زمانه میں بہت بڑے حافظ حدیث تھے۔

بر من حافظ حدیت ہے۔ امام ابوحنیفہ کے علوم وقر آن وحدیث میں امتیازی بیجر اور وسعت معلومات کا اعتراف امام الجرح والتعدیل بیجی بن سعید القطان نے ان وقع الفاظ میں کیا ہے۔ إنه والله لأعلم هذه ولا مة بماجاء عن الله ورسوله .(١)

لله لأعلم هذه ولا مة بماجاء عن الله ورسوله .(١)

"بخد اابوطنيفه ال امت من خد ااوراس كرسول سے جو يكھ وار د بور بح اس كرسب سے بردے عالم تھے۔"

امام بخاری کے ایک اور استاذ حدیث امام کی بن ابر اہیم فرماتے ہیں۔

كان أبوحنيفة زاهدا،عالماً،راغباً في الآخرة صدوق اللسان أحفظ اهل رمانه (٢)

"امام ابوحنیفہ ، پر بیز گار ،عالم ،آخرت کے راغب ،بڑے راست باز اورا پے معاصرین میں سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔"

امام ابوصنیفہ کی حدیث میں کثرت معلومات کا انداز ہ اس ہے بھی کیا جاسکتا ہے کہ امام صاحب نے حدیث پاک میں اپنی اولین تالیف کتاب الآثار کو جالیس ہزار

وانتخب ابوحنيفة رحمه الله الآثار من اربعين الف حديث \_(٣)

پھراسی کے ساتھ امام حافظ ابو یجی ذکریا بن یجی نیشا بوری متوفی ۲۹۸ ھا یہ بیان بھی پیش نظرر کھئے جسے انہوں نے اپنی کتاب منا قب ابی حنیفہ میں خود امام اعظم سے بہ

سندس کیا ہے کہ:

(۱) مقدمه كتاب التعليم ازمسعود بن شيبه سندهى بحواله ابن ماجه اورعلم حديث ص ١٦٧ ازمحقق بير علامه محرعبدالرشيدنعماني (۲) منا قب الامام الأعظم ارصد رالائمه موفق بن احمر كل (۳) منا قب الامام الاعظم ار۹۵ ٨

عندى صناديق الحديث ما أخرجت منهم إلا أليسير الذي ينتفع به -(١) "مرے یا س مدیث کے صندوق جرے ہوئے موجود بی مرسی نے ان يس عفور ي مديشين تكالى بين جن الوك نفع الله الموك اب خدائی کومعلوم ہے کہان صندوقوں کی تعداد کیاتھی اوران میں احادیث کا کس قدر ذخره محفوظ تھا لیکن اس سے اتی بات تو بالکل واضح ہے کہ امام عظم علیالرحمہ والغفران كثير الحديث بي اوريارلوكول في جويمشهور كرركها بكه حديث كاب ميل امام صاحب ہی دامن تھے اور انہیں صرف سترہ حدیثیں معلوم تھیں بیا لک بے بنیادالی ے ملی دنیا میں قطعاً غیر معروف اور اوپر اے ۔جو بازاری افسانوں سے زیادہ کی حیثیت تہیں رکھتا۔ ضروري تن اس موقعہ پر بیکمی نکتہ پیش نظرر ہے کہ بیرجالیس ہزار متون حدیث کا ذکر نہیں بلکہ

ضروری تنبیہ
اسموقد پرینلمی نکتہ پیش نظررہ کہ یہ چالیس ہزار متون حدیث کا ذکر نہیں بلکہ
اسانید کا ذکر ہے پھر اس تعداد میں صحابہ واکابر تابعین کے آثار واقوال بھی داخل
ہیں کیونکہ سلف کی اصطلاح میں ان سب کے لئے حدیث واثر کالفظ استعال ہوتا تھا۔
امام صاحب کے زمانہ میں احادیث کے طرق واسانید کی تعداد چالیں ہزارے
زیادہ نہیں تھی بعد کوامام بخاری ،امام مسلم وغیرہ کے زمانہ میں سندوں کی یہ تعداد لاکھوں
تک پہنچ گئی کیونکہ ایک شیخ نے کسی حدیث کومثلاً و س تلاندہ سے بیان کیا تو اب محدثین
کی اصطلاح کے مطابق بیدس سندیں شار ہونگی اگر اب کتاب الآثار اور مؤطا امام مالک
کی احادیث کی تخریج ویگر کتب حدیث کی احادیث سے کریں تو ایک ایک متن کی

دسیوں بیمیوں سندیں مل جا میں۔ حافظ ابونعیم اسنہانی نے مندا بی حنیفہ میں بسند متصل بحلی بن نصرصاحب کی زبانی نقل کیا ہے کہ:

دخلت على أبي حنيفة في بيت مملوء كتباً فقلت: ماهذه؟

(١) مناقب الامام الأعظم ار٥٩

قال هذه أحاديث كلها وما حدثت به الااليسير الذي ينتفع به (١)
"مين امام ابوحنيفه كي يبان اليه مكان مين داخل بواجو كتابون سه مجرابوا تقاله مين في ان كي بارس مين دريافت كياتو فر كاياب سرب كتابين حديث كي بين اور مين في ان سي تحود ي مديثين بيان كي بين جن سه نفع المحايا جائد"

مشہور محدث ابومقاتل حفص بن سلم امام ابوصنیفہ کی فقہ وحدیث میں امامت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

وكان أبوحنيفة إمام الدنيا في زمانه فقهاوعلما وورعاً قال: وكان أبوحنيفة محنة يعرف به أهل البدع من الجماعة ولقد ضرب بالسياط على الدخول في الدنيا لهم فابي(٢)

امام ابوصنیفہ اپنے زمانہ میں فقہ وحدیث اور پر ہیزگاری میں امام الدنیا تھے ۔
ان کی ذات آ زمائش تھی جس سے اہل سنت والجماعت اور اہل بدعت میں فرق وامتیاز ہوتا تھا انہیں کوڑوں سے مارا گیا تا کہوہ دنیا داروں کے ساتھ دنیا میں داخل ہوجا کیں (کوڑوں کی ضرب برداشت کرلی) مگردخول دنیا کوتبول نہیں کیا۔

حفص بن مسلم ك قول "و كان أبو حنيفة محنة يعرف به أهل البدع من الحماعة "(امام البوحنيفة آزمائش تصان ك ذريعه اللسنت اورابل بدعت مين تميز بوتي تقي) كي وضاحت امام عبلا عزيز ابن الي رواد ك ال قول مهوتي موتي موقى م وه فرطتي بين:

مؤرخ كبيريشخ محد بن يوسف صالحي ابني معتر ، مقبول اورجامع كتاب عقو والجمان

(۱) الانتفاء از حافظ عبدالبر ص ۱۹ مطبوعه دارالبشائر الاسلامیه بیروت ۱۶۱۷ ا (۲) اخبار ابی حنیفه و اصحابه از امام صمیری ص ۷۹ (۳) اخبار ابی حنیفه واصحابه ازامام صمدی ص ۷۹ في مناقب الامام الاعظم الى حديفة النعمان \_ مين المام صاحب كي عظيم محدثانه حيثيت كو بان كرتے ہوئے لكھتے ہيں۔ اعلم رحمك الله أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى من كبار حفاظ الحديث وقدتقدم انه اخذ عن أربعة آلاف شيخ من التابعيل وغيرهم وذكره الحافظ الفاقد ابو عبدالله الذهبي في كتابه الممتع طبقات الحفاظ من المحدثين منهم ولقد اصاب وأجاد اولولاكثرة اعتنائه بالحديث ماتهياله استنباط مسائل الفقه فانه أوّل من استنبطه من الأدلة ١٥(١) "معلوم بونا حائة كمامام الوحنيف رحمه الله تعالى كبار حفاظ عديث من ے ہیں اور ا گلصفحات میں یہ بات گزر چکی ہے کہ امام صاحب عار ہزار شیوخ تابعین وغیرہ سے تحصیل علم کیا ہاور حافظ ناقد امام ذہبی نے اپنی مفيدترين كتاب تذكرة الحفاظ مين حفاظ محدثين مين امام صاحب كالجهي ذكر كيا ب (جوامام صاحب كے حافظ حديث ہونے كى برى پخته دليل ب ان کا بیانتخاب بہت خوب اور نہایت درست ہے اگر امام صاحب تکثیر مدیث کا ممل اہتمام نہ کرتے تو مسائل فقہید کے استغباط کی استعدادان میں نہ ہوتی جبکہ دلائل سے مسائل کا استعباط سب سے پہلے انہوں نے ہی کیا

علم حدیث میں امام صاحب کے اسی بلند مقام ومرتبہ کی بناء پر اکابر محدثین اور ائمہ حفاظ کی جماعت میں عام طور پر امام اعظم کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے:۔ چنانچہ امام المحدثین ابوعبد اللہ الحاکم اپنی مفید ومشہور کتاب "معرفة علوم الحدیث" کی انچاسویں موسوع کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

هذالنوع من هذه العلوم معرفة الائمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بذكرهم من

(١) عقو دالجمعان ص ١٩٩

الشرق الى الغرب \_

"علوم حدیث کی بیانوع مشرق ومغرب کے تابعین اوراتباع تابعین

میں سے مشہورائم شات کی معرفت اوران کے ذکر میں بھیجن کی بیان کردو

احادیث حفظ و مذاکرہ اور تبرک کی غرض ہے جمع کی جاتی ہیں "

پھراس نوع کے تحت بلاد اسلامیہ کے گیارہ علمی مراکز مدین مگہ مصر، شام

، یمن، یمامه، کوفه، جزیره، بهره، واسط، خراسان کے مشاہیرائمه حدیث کاذگر کیا ہے

ا۔ محدثین مدینہ میں سے امام محمد بن مسلم زہری محمد بن المنکد رقر شی ،ربیعة بن الی عبد الرحمٰن الرائی ،امام مالک بن انس ،عبدالله بن دینار ،عبیدالله بن عمر بن حفص عمری ،عمر

بن عبد العزيز ، سلمه بن دينار ، جعفر بن محمد الصادق وغيره كاذكر كيا ہے۔

۲۔ محدثین مکہ میں سے ابراہیم بن میسرہ،اساعیل بن امیہ،مجاہد بن جبیر،عمرو بن دینار عبدالملک بن جریج فضیل بن عیاض وغیرہ کے اساء ذکر کئے ہیں۔

،عبدالملک بن جریج بھیل بن عیاض وغیرہ کے اساء ذکر کئے ہیں۔ سو۔ محدثین مصرمیں سے عمرو بن الحارث، ریزید بن الی صبیب،عیاش بن عباس القتبانی

ہے محدین سرین سروں سے سروری اور ت بر پیدری ہی جیب یوں میں ہا ہاں ہیں عبدالرحمٰن بن خالد بن مسافر ،حیوۃ بن شریح انجیبی ،رزیق بن حکیم الایلی وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔

سے محدثین شام میں سے عبدالرحمٰن بن عمر والا وزاعی، شعیب بن ابی حز ہ الحمصی ، رجاء

بن حیوۃ الکندی،امام کمحول (الفقیہ )وغیرہ کے اساء بیان کئے گئے ہیں۔ ۵۔ اہل یمن میں ہے ہمام بن معیۃ ،طاؤس بن کیسان ،ضحاک بر

۵۔ اہل یمن میں ہے ہمام بن معبۃ ،طاؤس بن کیسان ،ضحاک بن فیروز ویلمی ، شرحبیل بن کلیب صنعانی وغیرہ کے نام لئے ہیں۔

۲۔ محدثین یمامہ میں ہے بی بن ابی کثیر، ابوکثیر یزید بن عبدالرحمٰن الیمی ،عبدالله بن بدریمانی وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

2- محدثین کوفہ میں سے عامر بن شراحیل اضعمی ،ابراہیم نخعی ،ابواسحاق اسبعی ،عون بن عبدالله ،موسی بن ابی عائشہ البمدانی سعید بن مسروق الثوری ،الحکم بن عتیبہ الکندی ،

بن عبدالله ، موى بن الى عائشه البهدائي سعيد بن مسروق التورى ، اعلم بن عتيبه اللندى ، حماد بن الى سليمان ( شيخ امام الوحنيفه ) منصور بن المعتمر السلمي ، زكريا بن الى زائده المهمداني ، حماد بن الى سليمان ( شيخ امام الوحنيفه ) منصور بن المعتمر السلمي ، زكريا بن الى زائده المهمداني ،

معسر بن كدام البلالي، امام ابوحنيفه النعمان بن ثابت التيمي ،سفيان بن سعيدالثوري، الحسن بن صافح بن حي جمزه بن حبيب الزيات ، زفر بن البذيل (تلميذامام ابوحنيفه) وغيره كا ٨- محدثين جزيره ميں ميمون بن مهران، كثير بن مرة حفر في اتور بن يزيد ابوخالد الرجبي، زہير بن معاويه، خالد بن معدان العابد وغيرہ كے اساء ذكر كئے ہیں 9- اہل بھرہ کے محدثین میں سے ابوب بن الی تیمید استختیانی معاویہ بن فرق مرنی، عبدالله بن عون ، داؤد بن ابي مند شعبه بن الحجاج (امام الجرح والتعديل) بشام بن حسان، قادة بن دعامة سددى ،راشد بن في حمالي وغيره كا تذكره كياب ١٠ ابل واسط ميس سيحني بن دينارر ماني ، ابوخالد يزيد بن عبدالرحمن دالاني ،عوام بن حوشب وغيره كاذكركيا بـ اا۔ محدثین خراسان میں عبدالرحن بن سلم ،عتیبہ بن کم ،ابراہیم بن ادہم الزاہد ،محد بن زیادوغیره کا تذکره کیا ب(۱) اس نوع میں امام حالم نے یا بچ سوے زائدان ثقات ائمہ حدیث کوذکر کیا ہے جن کی مرویات محدثین کی اہمیت کی حامل ہیں اور انہیں جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔اور ان ائمہ حدیث میں امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ کا ذکرے کیا اس کے بعد بھی امام صاحب کے حافظ صدیث بلکہ کبار تفاظ صدیث میں ہونے کے بارے میں کی تر دد کی تنجائش رہ جالی ہے ای طرح امام ذہبی جو بقول حافظ ابن حجر عسقلانی نقدر جال میں استقراء تام کے

ما لك تصرائي اجم ترين ومفيدترين تصنيف سيراعلام العبلاء مين امام ما لك رحمه الله عليه كتذكره مين امام شافعي رحمه الله كقول العلم يدور على ثلثة مالك ، والليث وابن

(علم حدیث تنین بزرگول امام مالک ،امام لیث بن سعد اورامام سفیان بن عیینه بر دائرے) کوفل کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔ قلت بل وعلی سبعة معهم، وهم الاوزاعی النوری ، و أبوحنیفة، و شعبة، والحما د ا ن (۱)

میں کہتا ہوں کدان مینوں فدکورہ ائد حدیث کے ساتھ مربید سات بزرگوں یعنی امام اوزاعی، امام توری، امام معمرامام ابوحنیف، امام شعبدامام جماداورامام جماد بن دیویم دائر ہے۔

آپ دیکھ رہے ہیں امام ذہبی ان اکابر ائمہ حدیث کے زمرہ میں جن پر علوم حدیث از مرہ میں جن پر علوم حدیث دائر ہامام ابوحنیفہ کو بھی شار کررہے ہیں امام صاحب کے کبارمحد ثیر کے صف میں ہونے کی بیدتی بردی اور معتبر شہادت ہاں کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔

میں ہونے کی بیدتنی بردی اور معتبر شہادت ہاں کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔

میں ہونے کی بیدتنی بردی اور معتبر شہادت ہاں کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔

میں ہونے کی بیدتنی بردی اور معتبر شہادت ہاں کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔

میں ہونے کی بیدتنی بردی اور معتبر شہادت ہاں کا اندازہ اہل علم کر سکتے ہیں۔

"سمعت أباأسامة يقول كان عمر" في زمانه رأس الناس وهو حامع وكان بعده ابن عباس في زمانه وبعده الشعبي في زمانه وكان بعده سفيان الثوري وكان بعد الثوري يحي بن آدم "

محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ کویہ کہتے ہوئے سا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے عہد میں علم واجتہاد کے اعتبار سے لوگوں کے سردار تھے اور وہ جامع فضائل تھے۔ اور ایکے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ میں ،اوران کے بعد حامام شعبی کے بعد سفیان توری اپنے زمانہ میں اور امام شعبی کے بعد سفیان توری اپنے زمانہ میں اور امام شعبی کے بعد سفیان توری اپنے زمانہ میں اور اس

ال قول كول كول كول كول كول كول كول كان الفاظ من كبارائمة الاحتهاد، وقد كان عمر كما قلت: قد كان يحيى بن آدم من كبارائمة الاحتهاد، وقد كان عمر كما قال في زمانه ثم كان على، وابن مسعود، ومعاذ، وابوالدرداء، ثم كان بعدهم في زمانه زيدبن ثابت، وعائشه وابوموسي، وابوهريرة، ثم كان ابن عباس وابن عمر، ثم علقمة، ومسروق وابوادريس وابن المسيب، ثم عروة والشعبي والحسن وابراهيم النحعي ومجاهدوطاؤس وعدّه ثم الزهري وعمرين

(١) سراعلام العبلاء ٨٠٠١

غیلان کار قول فل کرتے ہیں کہ

عبدالعزيز، وقتادة وأيوب ثم الأعمش وابن عون وابن حريج وعبيدالله بن عمرتم الأوزاعي وسفيان الثوري، ومعمروابو حنيفه وشعبه ثم مالك والليث وحمادبن زيدوابن عيينة ثم ابن المبارك ويحيى القطائم ووكيع وعبدالرحمن وابن وهب، ثم يحيى بن آدم وعفان والشافعي وطائفة ثم أحمدوأسحاق ابوعبيدوعلى المديني وابن معين ثم ابومحمدالدارمي ومحمدبن اسماعيل البخاري و آخرون من ائمة العلم والاجتهاد (۱)

میں کہتا ہویقینا تھی بن آدم کبارائمہ اجتہاد میں سے تھے، اور حفرت عمر کی اللہ عنہ بلاشبہ اپنے زمانہ میں علم واجتہا دمیں سرتاج مسلمین تھے پھران کے بعد حضرت علی عبداللہ بن معود، معاذبن جبل ابودر دائی اللہ عنم کا مرتبہ ہے، ان حضرات کے بعد زید بن ثابت

بن سعود، معاد بن بن ابودرداء می الله بم کاسر حبہ ہے ، ان سرات ہے بندر بید بن کا بن ما استہاد میں مرتبہ تھا، ان عائشہ صدیقہ ابوموی اشعری اور ابو ہریرہ رضی الله عنهم کاعلم واجتہاد میں مرتبہ تھا، ان حضرات کے بعد حضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنهم کامقام تھا کھیاں حضرات کے معاملے کر بعد علقہ مسروق ، ابوادر لیس خواا فی اور سعید بن المسیب کا درجہ

پھران حضرات صحابہ کے بعد علقمہ مسروق ،ابوا در لیس خولانی اور سعید بن المسیب کا درجہ تھا پھرعروۃ بن زبیر،امام تعنی ،حسن بھری ،ابراہیم تعنی ،مجاہد، طاؤس وغیرہ تھے پھر ابن شہاب زہری ،عمر بن عبد العزیز،قنادہ ،ابوب سختیانی کا مرتبہ تھا پھر امام اعمش ،ابن عون ،ابن جریح ،عبید اللہ بن عمر کا درجہ تھا پھر امام اوزاعی ،سفیان توری ،عمر و امام ابوحنیفہ بابن جریح ،عبید اللہ بن عمر کا درجہ تھا پھر امام اوزاعی ،سفیان توری ،عمر و امام ابوحنیفہ بابن جریح ،عبید اللہ بن عمر کا درجہ تھا کھر امام اوزاعی ،سفیان توری ،عمر و امام ابوحنیفہ بابن جریح ،عبید اللہ بن عمر کا درجہ تھا کھر امام اوزاعی ،سفیان توری ،عمر و امام ابوحنیفہ بابن جریح ،عبید اللہ بن عمر کا درجہ تھا کھر امام اوزاعی ،سفیان توری ،عمر و امام ابوحنیفہ باب شکی کے درجہ تھا کھر امام الکر کے درجہ تھا کھر امام الکر کے درجہ کا درجہ کھر امام الکر کے درجہ کھر کا درجہ کھر کا درجہ کھر کے درجہ کھر کا درجہ کھر کا درجہ کھر کا درجہ کھر کا درجہ کھر کے درجہ کھر کا درجہ کھر کا درجہ کھر کے درجہ کو درجہ کھر کے درجہ کھر کی کے درجہ کھر کے درجہ کے درجہ کے درجہ کی کے درجہ کھر کے درجہ کے د

اور شعبه بن حجاج کامقام ومرتبه تھا کھرامام مالک،لیث بن سعد،حماد بن زیداور سفیان بن عید نتھ، کھر عبداللہ بن مبارک ،بخلی بن سعید قطان ،وکیع بن جراح ،عبدالرحمٰن بن مہدی،عبداللہ بن وہب تھے کھریجیٰ بن آ دم ،عفان بن سلم،امام شافعی وغیرہ تھے کھرامام

احمد بن سبل اسحاق بن را ہویہ، ابوعبید علی بن المدینی اور بحی بن معین تھے پھر ابو تحد دار می ، امام بخاری اور دیگرائم علم واجتہا دا ہے زمانہ میں تھے۔

اس موقع پڑھی امام ذہبی نے اکابرائمہ حدیث کے ساتھ امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کا بھی ذکر کیا ہے جس سے صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ امام ذہبی کے نزدیک امام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیم حدیث میں ان اکابر کے ہم پایہ ہیں۔

(١) يراعل م الديل ١٩٠٥م ١٩٠٥ - ١٩٥

بيا كابر محدثين لعني امام معربن كدام ،امام الوسعد سمعاني ، حافظ حديث يزيد بن بارون ،استادامام بخاری مکی بن ابراجیم ابومقاتل ،امام عبدالعزیز بن رداد ،مؤرخ کبیر المحدث محد بن يوسف صالحي ، امام المحدثين ابوعبدالله حاكم عيث ابوري امام ذهبي وغيره بيك زبان شهادت دے رہے ہیں كہ امام اعظم ابوحنيفه اين عبد كے حفاظ حديث میں انتیازی شان کے مالک تھے ان اکا برمتقر مین دمتاً خرین علمائے حدیث کے علاوہ امام ابن تیمیه،ان کے مشہور تلمیذ ابن القیم وغیرہ حفاظ حدیث بھی امام صاحب کوکثیر

الحديث بي بيس بكدا كابر هفاظ حديث مين شاركرتے بيں۔ اس موقع پر بغرض اختصاراتہیں مذکورہ ائمہ حدیث وفقہ کی نقول پراکتفا کیا گیا ہے

امام اعظم کی مدح وتوصیف کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ امام حافظ عبدالبراندسي مالكي ايني انتهائي وقع كتاب "الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء" ميس سي اكابر محدثين وفقهاء كاساء على كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

وكل هولاء أثنوا عليه ومدحوه بألفاظ مختلفة (١) ان سارے بزرگوں نے مختلف الفاظ میں امام ابو حنیفی کی مدح وثنا کی ہے امام صاب

کے بارے میں تاریخ اسلام کی ان برگزیدہ پخصیتوں کے اقوال کوحضرت انس رضی اللہ عنہ ہے مروی اس مجمع حدیث کی روشنی میں دیکھتے خادم رسول اللد سال الله سال کرتے ہیں کہ: مرّوابجنازة فاثنوا عليهاخيراًفقال النبي صلى الله عليه وسلم !وجبت

فقال عمر ما وجبت ؟فقال هذاأثنيتم عليه خيرا،فوجبت له الجنة أنتم شهداء الله في الأرض (متفق عليه )(٢)

حفزات صحابہ کا ایک جنازہ کے پاس سے گزر ہواتو ان حفزات نے اس کی خوبیوں کی تعریف کی اس پرآ محضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا واجب ہوگئی حضرت عمر فاروق رضى الله عنه نے بوچھا کیا چیز واجب ہوگئ ؟ تو رسول خداصلی الله علیہ وسلم نے فرمایاتم نے اسکے خیرو بھلائی کوبیان کیالہذا اس کے لئے جنت واجب ہوگئی تم زمین

(١)الانتفاء ١٢٩مطبوعة دارالبشائر بيروت ١٣١٤ (٢)مشكوة المصابيح ص١٨٥ بإخضار

میں اللہ کے گواہ ہو۔

اس حدیث یاک کے مطابق بیاعیان علاء اسلام یعنی محدثین فقهاء،عباد وزباداور اصحابِ امانت ودیانت امام اعظم ابوحنیفدرجمة الله کی عظمت شان اوردین امامت کے بارے میں شہداء الله فی الارض ہیں اور اللہ کے ان گواہوں کے شہادے کے بعد مزید کی

شہادت کی حاجت ہیں۔

یہ رحبۂ بلندملا جس کو مل گیاں ہر اک کا نصیب سے بخت رسا کہاں امام صاحب كى عدالت وثقابت

سيد الفقهاء، سراح الامت امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله تعالى علم وفضل اورامامت

وشہرت کے جس بلند وبالا مقام پر ہیں،ان کی عظمت شان بذات خودانہیں ائمہ کرح وتعدیل کی انفرادی تعدیل وتوتیق ہے بے نیاز کردیت ہے

چنانچہ امام تاج الدین بکی اصول فقہ پر اپنی مشہور کتاب "جمع الجوامع" کے

آ فريس لكھتے ہيں۔ ونعتقد أن أباحنيفة ومالكا، والشافعي، وأحمد، والسفيانين،

والأوزاعي، واسحاق بن راهويه، وداؤدالظاهري، وابن جرير وسائر أئمة المسلمين على هدى من الله في العقائد وغيرها والالتفات الى من تكلم فيهم بماهم بريئون منه فقد كانو ا من العلوم اللَّدنِّية والمواهب الالهية والاستنباط الدقيقة والمعارف الغزيرة والدين والورع والعبادة والزهادة

والحلالة بالمحل لايسامي \_"(١)

ہمارا اعتقاد ہے کہ ابوصنیفہ، مالک ،شافعی ،احمد ،سفیان توری ،وسفیان بن عیبنہ، اوزاعی،اسحاق بن راہویہ،داؤد ظاہری،ابن جریرطبری اورسارے ائمہ ممین عقائد

(1) . 3 1 /2 1 /2 m

واعمال میں منجانب الله مدایت پر تصاوران ائمه دین برائی باتوں کی حرف گیری کرنے والے جن سے یہ بزرگان دین بری تھے مطلقاً لائق اکتفات نہیں ہیں کیونکہ یہ حضرات علوم لدنی ،خدائی عطایا، باریک استناط ،معارف کی کشرے ،اوردین و پر میز گاری، عبادت وزبدنيز بزركى كاسمقام يرتع جهال يبنجانبين جاسكا نيزييخ الاسلام ابواسحاق شيرازى شافعي اين كتاب اللمع في اصول الفقه ميس ر م طرازیں۔ وجملته أن الراوي لا يخلوا إما ان يكون معلوم العدالة أومعلوم الفسي أومجهول الحال، فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم أوأفاضل التابعين كالحسن وعطاء والشعبي و النخعي أوأجلاء الأئمة كمالك ، وسفيان، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وليسحاق، ومن يجري مجراهم وجب قبول خيره ولم يحب البحث عن عدالته \_(١) "جرح وتعدیل کے باب میں خلاصہ کلام بیہے کدراوی کی یاتو عدالت معلوم ومشهور موكى يااس كا فاسق مونا معلوم موكا، ياوه مجبول الحال موكا (ليعني اس کی عدالت یافتق معلوم نہیں ) تو اگر اس کی عدالت معلوم ہے جیسے کہ حفرات صحابه كرام رضوان التُعليهم يا افاضل تا بعين جيے حسن بقرى ،عطاء بن رباح، عام تعنی ،ابراہیم کنی یا جیے بزرگ ترین ائمہ دین جیے امام مالک المام سفيان تورى المام الوحنيفه المام شافعي المام احمر المام اسحاق بن راجوب اورجوان کے ہم درجہ ہیں توان کی خبر ضرور قبول کی جائے گی اوران کی

عدالت وتو یُق کی تحقیق ضروری نہیں ہوگی'۔ یہی بات اپنے الفاظ میں حافظ ابن صلاح نے اصول حدیث پر اپنی مشہور ومعروف کتاب علوم الحدیث میں تحریر کی ہے۔ لکھتے ہیں فمن اشتھرت عدالته بین أهل النقل من اهل العلم وشاع كالثناء عليه

(١) اللمع في اصول الفقة ص الهمطبوعة مصطفي البالي الحليي بمصر ١٣٥٨ ه

بالثقة و الأمانة استغنى فيه بذالك عن بينة شاهد بعدالته تنصيصاً (١)

"علائ المنقل مي جس كى عدالت مشهور بحاور ثقابت وامانت مي جس كى عدالت مشهور بحاور ثقابت وامانت مي جس كى تعدالت مشهور بحاور ثقابت وامانت مي جس كى تعريف عام بواس شهرت كى بناء پراس كے بارے مي صراحناً انفرادى تعديل كى حاجت نبيں ہے "۔

عافظ مم الدين مخاوى "الحواهر الدر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر" من رقم طرازين:-

وسئل ابن حجر مما ذكر ه النسائي في "الضعفاء والمتروكين عن أبي حنيفة رضى الله أنه ليس بقوى في الحديث وهو كثير الغلط والخطاء على قلة روايته مهل هو صحيح ؟وهل وافقه على هذا احد من ائمة المحدثين ام لا؟

فأجاب :النسائى من أئمة الحديث والذى قاله إنما هو حسب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده ،وليس كل أحديؤ خذبجميع قوله ،وقد وافق النسائى على مطلق القول فى جماعة من المحدثين ،واستوعب الخطيب فى ترجمته من تاريخه أقاويلهم وفيها مايقبل ومايرد وقدا اعتذرعن الإمام بانه كان يرى أنه لايحدث إلابما حفظه منذ سمعه إلى أن اداه ،فلهذا قلت الرواية عنه وصارت روايته قليلة بالنسبة لذالك ،وإلا فهو فى نفس الأمر كثير الرواية \_

وصارت روايته قليله بالنسبه لدالك ،وإلا فهو في نفس الامر كثير الرواية وصارت روايته فليد بترك الخوض في مثل هذا أولى فإن الإامام وأمثاله ممن قفزوا لقنطرة فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد بل هم فيي الدرجة اللتي رفعهم الله تعالى إليها من كونهم متبوعين يقتدي بهم فليعتمد هذا والله ولي

"فيخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلاتى سے دريافت كيا گياكہ امام نسائى في السلام حافظ ابن حجر عسقلاتى سے دريافت كيا گياكہ امام متعلق في كتاب الضعفاء والمتروكين "ميں امام اعظم ابوطنيفة كے متعلق

<sup>(</sup>۱) علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن صلاح ص١١٥ (٢) بحواله الرَّ الحديث الشريف في اختلاف الائمه رضى التُعنبم ص١١٦، ١١١ زمحقق علامه مجموعوامه

جو يه لكما م كُر إنه ليس بالقوى في الحديث وهو كثير الغلط والخطاء على قلة روايته" (كيابدورست باورائد محدثين من كى نے اس قول میں انکی موافقت کی ہے؟ ) تو شیخ الاسلام حافظ ایک ججرنے جواب دیا۔نسائی ائمدحدیث میں ہیں انہوں نے امام اعظم کے بار لیے جو یات کبی ہے وہ اپنے علم واجتباد کے مطابق کبی ہے۔اور بر محف کی ہر بات لائق قبول نہیں ہوتی محدثین کی جماعت میں سے پچھ لوگوں نے اس بات میں نائی کی موافقت کی ہے اور امام خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں امام اعظم کے تذکرے میں ان لوگوں کے اقوال کو جع کردیا ہے جن میں لائق قبول اور قابل رد دونوں طرح کے اقوال ہیں ،امام اعظم کی قلت روایت كے بارے من يہ جواب ويا كيا ہے كدروايت حديث كيسلي من چونكدان کا مسلک بینخا کی ای حدیث کانقل کرنا درست ہے جو سننے کے وقت سے بیان کرنے کے وقت تک یا دہو بابروایت میں ای کڑی شرط کی بناء یران ہے منقول روایتل کم ہو گئیں ورنہ وہ فی نفسہ کثیر الروایت ہیں''۔ "ببرطال (امام اعظم كمتعلق )اس طرح كى باتون مين نديرنا بى بہتر ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ اوران جیسے اعمہ وین ان لوگوں میں ہیں جواس بل کویار کر کے ہیں (لعنی باب جرح میں ہماری بحث و تحقیق سے بالاتر ہیں کلہذاان میں کسی کی جرح مؤثر تبیں ہوگی بلکہ اللہ تعالی نے ان ہزرگوں کو امامت ومقتدائيت كى جورفعت وبلندى عطاكى و داينے اى مقام بلندير فائز

امامت ومقتدائیت کی جورفعت وبلندی عطاکی وہ اپنے ای مقام بلند پر فائز بیں۔ان ائمہ صدیث کے متعلق اس تحقیق پر اعتماد کر واللہ تعالی ہی توفیق کے مالک ہیں''۔

ان ا کابرعلاء حدیث وفقہ کی ندکورہ بالا تصریحات اور حدیث وفقہ کے اس مسلمہ اصول کے پیش نظر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللّٰہ کی تو ثیق وتعدیل ہے متعلق ائمہ جرح وتعدیل کے انفر ادی اقوال پیش کئے جا کیں پھر بھی بغرض فائدہ مزیدامام اعظم کی توثیق وتعدیل ہے متعلق والی میں کھائمہ جرح وتعدیل کے اقوال درج کے جارے ہیں۔ ١ ـ قال محمد بن سعد العوفي سمعت يحيي بن معين يقول كان أبوحنيفة ثقة لايحدث بالحديث إلابمايحفظه ولايحدث بعالا يحفظ (١) "محربن سعدعوفی کابیان ہے کہ میں نے بیکی بن معین سے کہتے ہوئے سا كدامام الوصنيف تقد تصوه واى حديث كوبيان كرتے تھے جوانبيس محفوظ مول مھی اور جوحدیث یا دنہ ہوتی بیان نہیں کرتے تھے"۔ ٢ ـ وقال صالح بن محمد الأسدى الحافظ سمعت يحييٰ بن معين يقول كان أبوحنيفة ثقة في الحديث (٢) " طافظ صالح بن محمد اسدى كہتے ہيں كه ميں نے يحلي بن معين كو كہتے موع سنا كدامام الوحنيف حديث من تقد تع"-٣ وقال على بن المديني أبوحنيفة روى عنه الثوري ،وابن المبارك وحماد بن زيدوهشيم ووكيع بن الجراح وعباد بن العوام وجعفر بن عون وهو ثقة لا بأس به - (٣) امام بخاری کے استاذ کبیرعلی بن المدین کا قول ہے کہ امام ابوصنیفہ سے سفیان تورى عبدالله بن مبارك ،حماد بن زيد ،مشيم ،وليع بن الجراح ،عباد بن عوام اورجعفر بن عون روایت کرتے ہیں اور وہ تقہ تھان میں کوئی خرابی تبیں تھی۔

٤ ـقال محمدبن اسماعیل سمعت شبابة بن سوار کان شعبة حسن الرای فی أبی حنیفة ـ(٤)

(۱) تهذيب الكمال از حافظ مزى ۲،۰۱۷ مطبوعه موسسة الرساله ۱۱۸ هـ (۲) ايضاً ـ (۲) عامع بيان العلم وفضله ۱۸۲۱۲ از حافظ ابن عبدالبرمطبوعه دارالحوزيه طعبة ثالثه

١٤١٨ (٤) الانتقاء في فضائل الائمة الثلاثة الفقهاء ص٩٦ ازحافظ ابن عبدالبر مطبوعه دارالبشائرالاسلاميه بيروت لطبعة الاولى ١٤١٧ \_ 11

شابة بن سوار كابيان ہے كدامام شعبه بن الحجاج امام ابوحنيفه كے بارے ميں اچھى ٥ ـ قال عبدالله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي فأل سئل يحيي بن معين وانا اسمع عن ابي حنيفة فقال: ثقة ماسمعت احداصعف هذاشعبةبن الحجاج يكتب إليه ان يحدث ويامره وشعبة شعبه (١) "عبدالله دورتی کہتے ہیں تھی بن معین سے امام ابوصنیف کے متعلق پوچھا گیا اور مین من رہاتھا کہ محیی بن معین نے فرمایا وہ ثقہ ہیں میں نے کسی سے اس کی تضعیف نہیں تی ، سامام شعبہ ہیں جنہوں نے امام ابوصنیفہ کومکتوب لکھا كرآب حديث روايت يجيئ لعني امام شعبدنے انہيں حديث كى روايت كا علم دیااور جرح و تعدیل کے فن میں شعبہ کا جومقام ہے و وسب کومعلوم ہے اس موقع پر بغرض اختصارائمه جرح وتعدیل میں سے امام بھی بن معین ،امام علی بن المديني اورامام شعبه بن الحجاج كے اقوال يراكتفاء كيا جار ہا ہے ورنہ "يفول امام ابن عبدالبرالذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنواعليه أكثرمن الذين تكلموا فيه"\_ یعنی امام ابوحنیفہ سے حدیث کی روایت کرنے اوران کی تو تیق وتعریف کرنے والول کی تعدادان پر کلام کرنے والوں کی تعدادے بہت زیادہ ہے۔ بھران مذکورہ ائمہ کا فن جرح وتعدیل میں جومقام ومرتبہ ہے وہ اہل علم ہے پوشیدہ ہیں کہان میں سے صرف ایک کی تعدیل کسی کی عدالت کے ثبوت کے لئے کافی امام ابوحنیفه اور شن جرح و تعدیل سراج الامت، سيدالفقهاء نهصرف أيك عادل وضابطه حافظ حديث تص بلكه ائمه محدثین کی اس صف میں شامل تھے جوعلوم حدیث اور رجال حدیث میں مہارت ، نیز ذ کاوت وفراست اورعدالت و نقاحت میں اس معیار پر تھے جن کے فیصلوں پر راویانِ

(١) جامع بيان العلم وفضله ١٠٨٤/٢

حدیث کے مقبول وغیر مقبول ہونے کا مدار ہے۔ چنانچه الامام الناقد الحافظ ابوعبدالله ممس الدين محمد الفرمبي التوفي ٥٨٨ ٢٥ طبقات المحدثين كِفْن مِين إِي جامع ونافع ترين كتاب" تذكرة الحفاظ كيرورق يررقم طرازين-هذه تذكرة اسماء معدلي حملة العلم النبوي لوكن ويرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتعريف \_(١) " يمتقيم السيرت حاملين حديث اوررجال كى توثيق وتضعيف نير حدیث کی معج وتضعیف میں جن کے اجتہا دورائے کیجانب رجوع کیا جاتا - "そのどはとして اور تذكره مين امام ذهبي مانجوي طبقه كحفاظ حديث مين امام صاحب كأبهي ذكركيا ے (۲) جس سے صاف ظاہر ہے کہ امام ذہبی نے (جن کے بارے میں حافظ ابن تجر کا فیصلہ ہے کہ نقدر جال میں استقراء تام کے مالک ہیں) کے نزدیک امام اعظم ابو صنیفہ " كاشاران ائمة حديث ميں ہے جن كے قول ہے جرح وتعديل كے باب ميں سند پكڑى فيمريمي الم وجي اي رساله "ذكر من يعتمد قوله في الحرح والتعديل" میں لکھتے ہیں۔ فاول من زكي وجرّح عند انقراض عصر الصحابة ١-الشعبي، ٢-وابن سيريل ونحوهماحفظ عنهم توثيق أناس وتصعيف آخرين \_وسبب قلة الضعفاء قلة متبوعهم من الضعفاء إذاكثر المتبوعين صحابة عدول واكثرهم من غيرالصحابة بل عامتهم ثقات صادقون يعون مايرون وهم كبار التابعين .....ثم كان في المائة الثانية في ادائها جماعة من الضعفاء من ارساط التابعين وصغار هم .....فلما كان عند انقراض عامة التابعين في حدودالخمسين ومائة تكلم طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف ٣\_فقال ابوحنيفة ما رايت أكذب من جابر الجعفي الخ\_(١) "عبد صحابہ رضی اللہ عنبم کے خاتمہ کے بعد اولین جرح وتعدیل کرنے

(١) تذكرة الحفاظ ارامطبوعد داراحياء التراث العربي بلاتاريخ (٢) اليسأار١٦٨

والول میں امام تعنی اورامام ابن سرین بیل ان دونوں بزرگوں سے کھ لوگول کی تویق اور کھے دوسرے لوگول کی جرح محفوظ ہے ۔اس عہد میں ضعفاء کی کی کا سب سے کہ اس زمانہ کے متبوعین میں حضرات صحابہ میں جوسب کے سب عادل ہی ہیں اور غیر صحاب میں کبار تا بغیل میں جوعام طور پر تقه صادق اوراین مرویات کومحفوظ رکھنے والے تھے پھر دوسری صدی جری کے اوائل میں اوساط وصغار تا بعین میں ضعفاء کی ایک جماعت ہے۔ پھر جب وہ اچے کے حدود میں اکثر اور عام تابعین ختم ہو گئے تو ناقدین رجال كى ايك جماعت نے توثیق وتضعیف كے باب ميس كلام كيا چنانچه امام ابوطنيف نے جابر جعفي يرجرح كرتے ہوئے فرمايامارأيت اكذب من جابر المعفى ، جابر معفى سے برا الجموثاميں نے بيں ويكھا"۔

جابر بعقی کے بارے میں امام صاحب کی اس جرح کی بنیاد پر عام طور پر ائمہ رجال نے یہی فیصلہ صادر کیا ہے کہ جابر جعفی کی روایت قابل اعتبار نہیں ہے۔ چنانچہ امام ترفدی کی کتاب العلل میں امام صاحب کے حوالہ سے جابر جھی پرجر حال کی ہے وه للصة بن-

حدثنا محمود بن غيلان ،حدثنا ابويحيي الحماني قال سمعت أبا حنيفه يقول :مارأيت أحداً أكذب من جابرالجعفي والأفضل من عطاء \_ (٢) "امام رندى ناقل ميں كه مجھ سے محود بن غيلان نے اور انہوں نے اپنے سے ابوجی حمالی سے عل کیا کہ میں نے ابوجنیفے کہتے ہوئے سا کہ جابر

جعفی ہے بڑا جھوٹا اورعطابن الی رباح ہے افضل میں نے بیں دیکھا''۔

جرح وتعدیل کے باب میں امام صاحب کے اس قول کی امام تر ندی کے علاوہ امام ابن حبان نے اپنی سے میں، حافظ ابن عدی نے "الکامل فی الضعفاء" میں اور حافظ

[(١)اربع رسسائل في علوم الحديث ص١٧٢-١٧٥ مطبوعه دارالبشائر الاسلاميه الطبعة السادسة ١٦٦ ه بتحقيق علامه محدث عبدالفتاح ابوغده (٢) جامع ترمذي ٣٣٢/٢طبع مصر۱۲۹۲ بحواله ابن ماجه اورعلم حدیث از محقق علامه عبدالرشید نعمانی

ص ۲۲۹، تهذیب التهذیب ۲۸۱۲ (۲) ص ۸ ۱۰، ۹، ۱ مطبوعه دهلی ۱۸۱۵

ابن عبدالبرن "جامع بيان العلم وفضله "ميل فل كيا كيا

امام يهي كتاب القرأت خلف الامام مين للصة بين "ولو لم يكن في جرح الجعفى الاقول ابي حقيقة رحمه الله لكفاه به شرافانه رآه و حرّبه و سمع منه مايو جب تكذيبه فاخبربه ـ "(١))

"جابر جعفی کی جرح میں اگر امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ ہی کا قول ہوتا تو بھی اس کے مجروح ہونے کیلئے یہ کافی تھا کیونکہ امام صاحب نے اسے دیکھا اور اس کا بجر برکیا تھا اور

اس الی با تیں بن تھین سے اسکی تکذیب ضروری تھی لبذا انہوں نے اسکی جروی " اورامام ابو محم على بن احمد المعروف به ابن حزم الني مشهور كتاب "أمحلي في شرح أنجلي"

حابر الجعفي كذاب وأول من شهد عليه بالكذب ابوحنيفة (٢) جابر بھی کذاب ہاورسب سے پہلے جس نے اسکے کاذب ہونے کی شہادت

دى ده امام الوحنيف بي -

ان نقول سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ جرح وتعدیل کے بار مين امام بخارى امام على بن المديني استاذ امام بخارى امام احمد بن صبل يحني بن معين ، حيى بن سعید قطان ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،امام شعبه وغیره ائمه مرح وتعدیل کے اقوال کی

طرح امام ابوحنیفہ کے اقوال ہے بھی ائمہ حدیث احتجاج واستدلال کرتے ہیں کتب رحال مثلاً تحديب الكمال از امام مزى ،تذهيب التحذيب از امام ذهبى ،تهذيب

التهيذيب از حافظ ابن حجرعسقلانی وغيره ميں جرح وتعديل ہے متعلق امام صاحب کے

ديراقوال بهي ويله جاسكة بن-

اس مختصر مقالہ میں ان سب اقوال کے نقل کی گنجائش نہیں کسی دوسرے موقع پر انشاءاللهاس اختصاري تفصيل بھي پيش كردى جائے كى \_ يارزنده صحبت باقى \_

وآخر دعواناان الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين

(۱)ص١٠١-٩-١٥ طبوعد د بل ١١٨١ (٢) ١٨٢ طبع بيروت